

# كرى پرنماز پر<u>ست</u> كاكهام



پيشش: **مجاسِّع إفتا**ء «وجهس»



پیشکش مجلس افتاء (دئوت اسلای)

ركاهج وفروديا إصاب وفيهمنا إكبفتكم

ٱلْحُدُّنُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلِيمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَهِي الْمُوسِلِينَ أَمَّا بَعُنُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّجِيْدِ على السَّهِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّجِيْدِ

كرى پنان پھے گانگام

نام رساله:

مفتى فضيل رضا قادرى عطارى مُدَّظِلُهُ الْعَالِي

از:

مجلس إفتاء (وعوت اللاي)

سن طباعت:

ناشر:

پیشکش:

مكتبة المدينه فيضان مدينه بابالمدينه كراجي

#### 

🕏 🛞 ..... كواچى: شهيد مجد ، كھاراور ، باب المدينه كراچى 🥏 فون: 32203311-021

@ ...... المعود: دا تا در بار ماركيث ، تنج بخش رود و فون: 9042-37311679

المين يوربازار فون: 2632625-041-(فيصل آباد) المين يوربازار فون: 2632625-041

ى ..... كشمير: چوكشهيدال،ميريور فون: 37212-058274-37212

😁 ..... حيدر آباد: فيضان مدينه آفندي ثاؤن فن: 2620122 -022

الله من الله الله مجد الدرون بوبر گيث فن: 11192 45116 - 061 - 061

المناس الوحادة: كالجرود بالمقابل غوثيه مبحد مزو خصيل ونسل بال فون: 044-2550767

🐵 ····نواب شاه: چکرابازار بزد MCB فن: 4362145 • ه

ى ..... كې نيمان مدينه، بيراخ روژ فون: 5619195-071

🤿 🥸 ...... گوجرانواله: فيضان مدينه شخو پوره موثر، گوجرانواله فون: 4225653 4-055

🖨 🏶 ..... پشاود: فیضان مدینه، گلبرگ نمبر 1،النوراسٹریٹ،صدر

E.mail: ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net

مدنی التجاء : کسی اور کو یہ کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں

#### تقريظ جليل

عالم نبیل، فاضلِ جلیل اُستاذ العلماء حضرت علامه مولا نامفتی محتشیم مصباحی دامت برکاتهم العالیه (مفتی دارالافتاء جامعه اشرفیه مبار کپوراعظم گڑھ، ہند)

### بسم التزاره في الجيم

المحدد لله عوالفقه الأكبر والصلوة والسلام على حبيب مريد تا محدد عوالحدد سي الأهم عدل المدارية الأهم

ا حیلی شهروس سر فیشن چل فرابع کرد راسی تعلیف کی چه سے یا محض ش اسانی
کے بیے کچھ حورات دستول (۱-۵ تا کا پارس فرارس فرار کا زیر فضائی ہی حالانکر وہی دوگ کے
کھو سے میں اور خوالف میں تفریک وض ہے۔ جو دوگ مقیام برقاد رسوع ہور اسدول جیکہ شیام برخاد رسوع ہور اسدول جیکہ شیام برخاد رسوع ہور اسدول کی میں برخان فوظ میں برخان موقام ہیں بازی فوالف میں بعد اور برخوص کا در برخان موقام ہی استوراہ دو زس برمین وض ہور برخوص کا در دو اس میں برمین کو راحت من موالی پارس برمین کو راحت میں استوراہ دو زس برمین کو راحت میں موسا کا دو رسالہ کی حقیق مولی میں موسا میں موسا میں موسا میں موسا موسا میں موسا میں موسا میں موسا کی است سے مراح کا دو رس کی دو اور اور میں برمین کو رس کی میں موسا میں موسا میں موسا میں موسا میں موسا میں موسا کی است سے موسا کی کا دو رس کی میں کھر کو کہا ہے۔
اور کو کا کی میں کھر کو کہا کہا ہوں دیا دو کو رس میں دو ایس کر المنظم میں موسا کی موسا کی موسا کی میں موسا کی موسا کی موسا کی میں موسا کی میں موسا کی میں موسا کی موسا کی موسا کی میں موسا کی موسا کی موسا کی موسا کی میں موسا کی موسا کی موسا کی میں موسا کی موسا کی

تحداث مصاحی خادم النورس والمافئا، و کما سدّ ال فند سارکنور، وظرفه ه دوی والعدر ۲ رجا ی (الاژه و کسالی ه ۱۲ رما چ ۱۳ وا

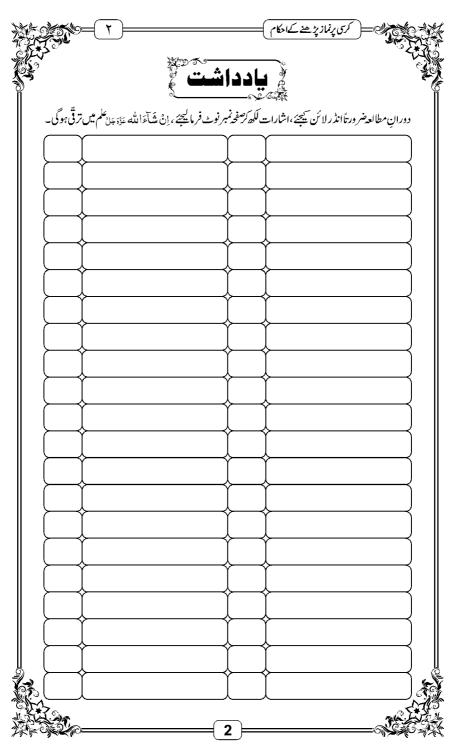

ٱڵحَمْدُينْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلُوثُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ الْحَمْدُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوسَلِيْنَ الْمَابَعُدُ وَاللَّهِ الْرَّحِمْدِ اللَّهِ الْرَّحِمْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْرَّحِمْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْرَّحِمْدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللْلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

# کسی پنماز پڑھنے کے اُحکام کی

کیا فرماتے ہیں علماءِ دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ میں کہ کری پر بیٹے کرنماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ آج کل مساجد میں اس کا بہت رواج ہوگیا ہے لہذا وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دیں تا کہ عوامُ النّا س کواس حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل ہوجائے ؟ نیز کری پر بیٹے کرنماز پڑھنے والا شخص پورا قیام یا بعض صف ہے آگے ہوکر کر بے تواس کا کیا تھم ہے؟ اور مساجد میں معذور افراد کیلئے کرسیاں کہاں رکھنی چاہئیں؟ مزید ہے کہ کری کے ساتھ لگے ہوئے تحقول پر بعض لوگ سررکھ کر سجدہ کرتے ہیں اس کا کیا تھم ہے، یہ کہنا کہ مکر وہ تح کمی و گناہ ہے درست ہے یا نہیں؟

منائل: محمدہ کرتے ہیں اس کا کیا تھم ہے، یہ کہنا کہ مکر وہ تح کمی و گناہ ہے درست ہے یا نہیں؟

بِشْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللهُّمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

فرائض وواجبات اور سنّتِ فجر میں قیام فرض ہے۔ان نمازوں کواگر بلاعذ رِشرعی بیٹھ کر پڑھیں گے توادانہ ہوں گی اورا گرخود کھڑ ہے ہو کرنہیں پڑھ سکتے گرعصایاد یواریا آ دمی کے سہارے کھڑ اہوناممکن ہوتو جتنی دیراس طرح سہارے سے کھڑا ہوسکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، یہاں تک کے صرف تکبیر تحریمہ جھڑا

کھڑے ہوکر کہہسکتا ہے تو اتنا ہی قیام فرض ہےاورا گراس کی بھی اِستطاعت نہ ہویعنی نہ خود کھڑا ہوسکتا ہے اور نہ ہی کسی چیز سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوسکتا ہے اگر چہہ کچھ دیر کے لئے ہی ہی تو بیٹھ کرنمازیڑھ سکتا ہے۔ یونہی کھڑے ہونے میں پیشاب كاقطره آتاب ياچوتهائى ستر كهلتاب يا بيارى وغيره كى وجه سايبالاغروكمزور موچكا ہے کہ کھڑا تو ہوجائے گا مگر قراءت نہ کریائے گا تو قیام ساقط (1) ہوجائے گا۔ مگراس بات كاخيال رہے كئستى وكا بلى اور معمولى دِقَّت كومجبورى بنانے سے قيام ساقطنہيں ہوتا بلکہاس بات کا گمان غالب ہو کہ قیام کرنے سے مرض میں زیادتی ہوجائے گی یا دیر میں اچھا ہوگایا نا قابل بر داشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کریڑھنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس فرضيتِ قيام كي اجميت كا اندازه اس بات سے لگا ليجئے كه جماعت ہے نماز پڑھنے کے لئے جائے گاتو قیام نہ کرسکے گا،گھر میں پڑھے تو قیام کے ساتھ یڑھ سکتا ہے تو شرعاً تھم ہیہ ہے کہ گھر میں قیام کے ساتھ نماز پڑھے، اگر گھر میں جماعت میسرآ جائے توفیہا ورنہ تنہاہی قیام کے ساتھ گھر میں پڑھنے کا حکم ہے۔ الغرض تیجی مجبوریوں کی بناء پر قیام ساقط ہوتا ہے، اپنی مَن گھڑت بنائی ہوئی نام کی مجبوریوں کا شرعاً کسی قتم کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔

تنمبیہ: قیام کے ساقط ہونے کی ایک اہم صورت یہ بھی ہے کہ اگر چہ قیام پر قادر ہو گرسجدہ زمین پر یاز مین پر اتنی اونچی کی کھی ہوئی چیز پر کہ جس کی اونچائی بارہ اُنگل سے زیادہ نہ ہوکر نے سے عاجز ہوتو اس مجدہ حقیق سے عاجز ہونے کی صورت میں اصلاً قیام ساقط ہوجا تا ہے اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے ورنہ جب

<sup>🗗 .....</sup> يعنى معاف ہونا۔

"قیام کے اوپر ذکر کئے گئے مسائل بیان کئے جاتے ہیں کہ' اگر چہ تبییر تحریم یم کھڑ ہے ' ہوکر کہ سکتا ہے تو اتنا قیام فرض ہے در نہ نماز نہ ہوگی' اوراس قتم کے مسائل جواو پر ذکر کئے گئے تو ان مسائل کی بناء پر سجدہ نہ کر سکنے کی صورت میں عوام الناس کو بیہ شبدلاجق (۱) ہوتا ہے کہ قیام پر قدرت کے باوجود قیام کیسے ساقط ہور ہاہے اور گماکھُنا' وہ ان مسائل کو بھے نہیں پاتے اس لئے دونوں صور توں میں فرق ملح ظر کھنا چاہئے۔

کرسی پریااس کے علاوہ بیٹھ کر پڑھنے کے حکم شرعی کی مزید وضاحت کے لئے دوجامع صورتیں ذکر کی جاتی ہیں اس باب کے مسائل کا لُبِ لُباب ان سے اچھی طرح ذہم نشین ہوسکتا ہے۔

(1) قیام پر قدرت نه دو، بالکل قادر نه دو یا بچه قیام پر قادر دو پھر قدرت نه رہے، گررکوع و بجده پر قادر ہے۔

اس صورت میں مریض جتنا قیام کرسکتا ہے اتنا قیام کر کے باقی نماز بیٹھ کرتو پڑھ سکتا ہے مگر چونکہ رکوع و جود پر قادر ہے اس لئے درست طریقے ہے پیٹھ جھکا کر رکوع کرنا ہوگا اور سجدہ بھی زمین ہی پر کرنا ہوگا زیادہ سے زیادہ بارہ اُنگل اونچی رکھی ہوئی چیز پر بھی سجدہ کر سکے تو اسی پر سجدہ کرنا ضروری ہے رکوع و جود کی جگہ اشارہ کرنے ہے اس کی نماز نہ ہوگی۔

اب اگر تأمَّل ہے کام لیا جائے تو اس صورت میں اگر بیٹھنے والا زمین پر بیٹھا ہوتو رکوع اور سجد ہے کرنے میں اسے کوئی دِقَت نہ ہوگی لیکن اگر کرسی پر بیٹھا ہوتو سجدہ کرنے کئے اسے کرسی پر سے اُتر نا پڑے گا اور سجدہ زمین پر درست

<sup>🛚 .....</sup> يعنى در پيش ہونا۔

طریقے سے کرنے کے بعد دوبارہ کری پر بیٹھنا ہوگا، اس میں چونکہ دِقَّت بھی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے والا اس طرح کرنے تو بڑا عجیب وغریب منظر دِکھائی دیتا ہے، سجدہ بھی اسے صف سے آگے نکل کر کرنا پڑتا ہے، یوں صف کی درشگی میں بھی خلل آجا تا ہے۔

پھراہم بات ہے کہ جب وہ مجدہ زمین پر کرنے پر قادر ہے تو قیام کے بعد اسے کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب بیٹھنا ہی اس کا غیر ضروری لغووفضول ہے تواسے ہر گز کرسی پر نہیں بیٹھنا چا ہے ،اس طرح بیٹھنے والے یا تو بلاوجہ کی دِقَّوں میں پڑتے ہیں یا قادر ہونے کے باوجودرکوع و جود کرسی پر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے کرتے ہیں، یوں اپنی نمازوں کوفاسد کرتے ہیں۔

لہذاایسوں کوزمین ہی پر بیٹھ کررکوع و ہجود درست طریقے سے باسانی ادا کر کے نماز پڑھنی چاہئے تا کہ فساد اور ہر سم کے خلل سے ان کی نماز محفوظ رہے۔
(2) رکوع و ہجود دونوں پر قدرت نہ ہو یا صرف سجد ہے پر قادر نہ ہوتو اگر چہ کھڑ اہوسکتا ہواس سے اصلاً قیام ساقط ہوجا تا ہے۔

لہذااس صورت میں مریض بیٹھ کربھی نماز پڑھ سکتا ہے بلکہ اس کے لئے افضل بیٹھ کر نماز پڑھ نا ہے اور الیا مریض اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے رکوع و جود بھی اشارہ سے باسانی کئے جاسکتے ہیں، پول پوری نماز بیٹھے بیٹھے ادا ہوجائے گی ، پہلی صورت کی طرح بے جادِقً توں اور فسادِنماز وغیرہ کا اندیشہ اس صورت میں نہیں ہوتا۔

مگر چونکہ جتی الامکان دوزانوں بیٹھناچا ہے کہ مستحب ہے اس لئے کرسی آپ پاؤں اٹکا کر بیٹھنے سے احتر از کرنا چا ہے ، جس طرح آسان ہوز مین ہی پر بیٹھ کرنمازادا کی جائے ، دوزانوں بیٹھنا آسان ہو یا دوسری طرح بیٹھنے کے برابر ہوتو دوزانوں بیٹھنا مستحب ہے ورنہ جس میں آسانی ہو چارزانوں یا اُکڑوں یا ایک دوزانوں بیٹھنا مستحب ہے ورنہ جس میں آسانی ہو چارزانوں یا اُکڑوں یا ایک پاؤں کھڑا کر کے ایک بچھا کراسی طرح بیٹھ جائے ، ہاں اگر زمین پر بیٹھا ہی نہ جائے نواس دوسری صورت میں کرسی یا اسٹول یا تخت وغیرہ پر پاؤں لڑکا کر بیٹھ سکتے ہیں تو اس دوسری صورت میں کرسی یا اسٹول یا تخت وغیرہ پر پاؤں لڑکا کر بیٹھ سکتے ہیں مگر بلا وجہ ٹیک لگانے سے پھر بھی احتر از کیا جائے کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کی جنہیں اجازت ہوتی ہے جتی اللہ مکان انہیں ٹیک لگانے سے احتر از کرنا چا ہے اورادب و تخطیم اور سنت کے مطابق اُفعال بجالانے کی کوشش کرنی چا ہئے۔

اس صورت میں چونکہ بیڑھ کر پڑھنے کی رخصت ملنے کا اصل سبب رکوع وہجود پر قادر نہ ہونا ہے اس لئے رکوع و ہجود کا اشارہ کرنا ہوگا اور سجدے کے اشارہ میں رکوع سے زیادہ سر مجھکا نا ضروری ہے، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے ور نہ نماز نہ ہوگی۔

کرسی پر بیٹھنے والا پورا قیام یا کچھ قیام صف ہے آ گے نکل کر کر گے تو گاڑا اس کا تھم

مکنہ دوصور تیں بنتی ہیں: (1) صف کی سیدھ میں کری ہونے کی وجہ سے وہ خودصف سے آگے جدا ہو کر کھڑ ا ہوگا جیسا کہ عام طور پرلوگ کھڑ ہے ہوتے ہیں (2) یا پھر کری صف سے بیچھے کر کے خودصف کی سیدھ میں کھڑ ا ہوگا تو بیٹھنے کی صورت

ٔ میں صف ہے جدا ہوگا اوراس کی کرسی کی وجہ سے بچیلی صف بھی خراب ہوگی۔

لہذاد ونوں صورتوں میں صف بندی میں خلل کی مکر وہ صورت کا ارتکاب لازم آئے گا جبکہ صف کی در تنگی کی احادیث میں بہت تا کید آئی ہے کہ صف برابر ہو، مقتدی آگے بیچھے نہ ہوں ،سب کی گر دنیں ، کندھے ، شخنے آپس میں محاذی یعنی ایک سیدھ میں ہوں۔

اب کرس پر بیٹھنے والوں کا جائزہ لیا جائے تو جو تحض زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں اگر وہ مجبوراً کرسی پر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اسے کرسی پر بیٹھ کراشاروں سے نماز پڑھنی چا ہے تا کہ کھڑ ہے ہونے کی صورت میں صف بندی میں خلل نہ آئے اور کراہت کا مرتکب نہ ہو۔ اور ہوسکے تو بغیر کرسی کے نماز پڑھے کہ اس صورت میں قیام کرنے اور پھر بیٹھ جانے دونوں صورتوں میں صف بندی میں خلل نہیں آتا۔

اور جوسجدہ پر قادر ہے بورے قیام پر قادر نہیں بعض پر قادر ہے اس کے لئے چونکہ ضروری ہے کہ جتنے پر قادر ہے اتنا قیام کرے یہاں تک کے تکبیر تحریمہ سکتا ہوتو وہی کھڑے ہوکر کے ورنداس کی نماز نہ ہوگی للہذاا یسے خص کے لئے جماعت کے ساتھ کری پر بیٹھ کر نماز اداکرنے میں شرعاً کوئی مجبوری نہیں ہو سکتی کہ جب سجدے پروہ قادر ہے کچھ قیام بھی کرسکتا ہے تو قیام کے بعدا سے زمین ہی پر بیٹھ نا ہوگا تو پھر کرسی کس کام کی ہے دوسروں کی ریس میں محض راحت کے لئے بیٹھ نا کیا عذر بن سکتا ہے ہر گزنہیں! اگر بیٹھ اور اُٹھنے میں دِقّت ہوگی اس لئے تھوڑی دہر کے لئے کہا سکتا ہے ہر گزنہیں! اگر بیٹھ اور اُٹھنے میں دِقّت ہوگی اس لئے تھوڑی دہر کے لئے

قیام کے بعد کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو انہیں تھوڑی دِقَّت برداشت کر لینی چاہئے۔ لہٰذاایسے حضرات صف میں زمین پرنماز پڑھیں، جتنا قیام کر سکتے ہوں صف میں کھڑے ہوں، ماقی بیٹھ جائیں اور رکوع و جود حقیقتاً کر کے انی نماز مکمل

لہداا یے حفرات صف یا زین برماز بڑھیں، جمنا میام کرسے ہوں صف میں کھڑے ہوں، باقی بیٹھ جا کیں اور رکوع و جود حقیقتاً کر کے اپنی نماز مکمل کریں، ہوسکتا ہے کہ بہت سے اس قتم کے لوگ محض کریں کے چکر میں رکوع و جود پر قادر ہونے کے باوجود اشارے سے نماز پڑھتے ہوں ان کی تو یوں نمازیں بھی ضائع ہوجاتی ہیں۔ انہیں جودرست مسکلہ بتائے ، سمجھائے، اس پڑمل کی راہ دِکھائے، کری کی نفسیات کی وجہ سے بعض لوگ اسے دیمن سمجھتے ہیں انہیں ہوش کرنا چاہئے، سمجھانے والا ان کا دیمن نہیں خیرخواہ ہے، ان کی نماز وں کا تحفظ چاہتا ہے، انہیں اینامل درست کر لینا چاہئے۔

#### ، معجد میں دورانِ جماعت کرسیاں کہاں رکھنی جیا ہمیں گ

کرسیاں صف کے کناروں پررکھی جائیں، صف کے درمیان رکھنے کی وجہ سے بلاوجہ نمازیوں کو وحشت ہوگی، صف درست کرنے میں بعض اوقات درمیان میں رکھی ہوئی کری کی وجہ سے خلل آتا ہے، صف بناتے ہوئے کھڑے کھڑے میں رکھی ہوئی آسان ہوتا ہے مگر کری نیچ میں رکھی ہوتو اسے سرکاتے ہوئے صف درست کرنا مشکل کام ہے، عام طور پر کرسیاں کنارے ہی پررکھی جاتی ہیں یہی مناسب ہے مگر بعض مساجد میں دائیں بائیں کے کناروں پر لائن سے چار پانچ کرسیاں سے جائی ہوتی ہیں بعض کرسیاں سے جائی ہوتی ہیں بعض کرسیاں سے بائی ہوتی ہیں بین نماز شروع ہوتے وقت وہی دِقَت کہ خالی کرسیوں کو اُٹھانے دیج

١,

میں کرنی پڑتی ہے، بعض لا پرواہی سے ایسے ہی نیت باندھ لیتے ہیں صف بوری نہیں کرتے ، اس جانب بھی توجہ دینی چاہئے ، پہلے سے کرسیاں نہ سجائی جائیں ، کوئی معذور ومریض ہوگا تو پہلی دوسری تیسری جس صف میں اسے جگہ ملے گی اسی کے کنارے اپنی کرسی رکھ لے گا۔

عام طور پرکرسیوں کی دیکھ بھال بھی مسجد کے مؤذن اور خادم کوکرنی ہوتی ہے یہ بھی بلا وجیکی ایک دِقّت ان کے سرڈ الناہے، بعض اوقات بعض بزرگوں کی مسجد کے مؤذن یا خادم سے اُلجھنے اور انہیں جھاڑنے کی خبریں بھی ملتی رہتی ہیں اور بہت سے لوگوں نے ہوسکتا ہے اس کا مُشاہدہ بھی کیا ہو، اس لئے کرسی برا گرمسجد میں بیٹھناہی ہےنو تمام تر شرعی اورعقلی تقاضوں اوراحتیاطوں کےساتھ بیٹھا جائے تا کہ نماز بھی درست ادا ہوا ور دوسر ہے نمازیوں کو بھی کسی قشم کی پریشانی و وحشت نہ ہو۔ ایک اورمسکله جوعام طوریر جُٹعه کی نماز میں دیکھاجا تاہے کہ کرسیاں چونکه اگلی صفوں میں کناروں پررکھی ہوتی ہیں اور بعض معذور ومجبور حضرات دیر میں آتے ہیں اور دوران خطبہ اپنی کرسی تک بہنچنے کے لئے گر دنوں کو پھلا نگتے ہوئے جاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ' جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی كردنين بهلانكين اس نيجتهم كي طرف يُل بنايا ـ ''(1)صدرالشربعيد دَحْمَةُ اللهِ مَعَاللي عَلَيْه محديث نقل كرنے كے بعد فرماتے بين كرحديث ميں لفظ "اتحذ حسوًا" واقع ہواہےاس کومعروف ومجہول دونوں طرح بڑھ سکتے ہیں اور بیزر جمہ معروف

<sup>1 .....</sup>سنن الترمذي، ابواب الجمعة، باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة، ٨/٢ الحديث: ١٣ ٥ ه.

( ) )

کا ہے اور مجہول پڑھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ خود بگی بنادیا جائے گا یعنی جس طرح لوگوں کی گردنیں اس نے بھلانگی ہیں اس کو قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ٹیل بنایا جائے گا کہ اس کے اوپر سے چڑھ کرلوگ جائیں۔

ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں کھلا تگتے ہوئے آئے اور حضور صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ خطبة فرمارہ عصم، ارشا دفرمایا: بیٹھ جا! تونے ایذا کی بیٹھ جا! تونے ایذا کی بیٹھ کا

تنابیہ: جماعت سے نماز پڑھنے والاکری پر بیٹھ کر پڑھے۔اس حوالے سے کافی تفصیل بیان ہو چکی کہ جس کا پڑھنا جائز بھی ہے اُسے بھی چا ہئے کہ صف بندی میں خلل نہ آئے ، نمازیوں کو وحشت نہ ہواس کا خیال رکھے! لیکن منفر دہویا جماعت کے ساتھ پڑھنے والا اگر مجبوراً کری پر بیٹھ کرنمازا حتیاط کے ساتھ پڑھے کہ اس کی گنجائش ہے اس میں حرج نہیں ، تو ایسوں کو کری پر سے اُٹھانے میں بے جاشدت برتنا اور انہیں مُتَنقِرٌ کرنے کی بھی ہرگز اجازت نہیں ۔ فساد کی ، کراہت و خلل پر مشتمل اور اجازت کی صور توں کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے! انہیں خَلْط مَلْط خلل پر مشتمل اور اجازت کی صور توں کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے! انہیں خَلْط مَلْط خلل بر مشتمل اور اجازت کی صور توں کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے! انہیں خَلْط مَلْط خلیا جائے۔

اس فتوی میں مسائل کافی سُنہل کر کے بیان کئے گئے ہیں مگر پھر بھی ہوسکتا ہے کہ پچھلوگوں کوسی مُعْتَمَد عالم یامُسْتَنَدمفتی سے سجھنے کی حاجت رہے۔

<sup>1 .....</sup>سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب تخطى رقاب الناس يوم الجمعة، ١ /١٣/ ، الحديث: ١ / ١ ١ ١ ١ .

<sup>2 .....</sup> بحواله بهارشريعت، حصه چهارم، ۱/۱۱ ۲۲،۷۲ ۷ ـ

نوف: چونکہ ان اُہم مُسائل سے بہت سے لوگ غافل ہیں اور دوسروں کی رئیں میں کرسی پرسوار تو ہوجاتے ہیں مگر ضروری مسائل سے غافل ہوکرا پنی نمازوں کو خراب کرتے ہیں ،اس لئے ان مسائل کی بھر پور طریقے سے اِشاعت کرکے عامَّةُ النَّا مس کو غلطیوں سے بچانا چا ہیے۔ بالحضوص مساجد کے اَئمتہ وُخطَباءا گروقاً فو قناً انہیں بیان کرتے رہیں تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا بلکہ ضروری مسائل بغیر وَلائل کے علیحدہ کرکے مساجد وغیرہ اُہم جگہوں پر آویز ال کرنا بھی مفید ثابت ہوگا۔

# مَعَلِقَهُ جُرِيتًا ت

چنانچ بخاری شریف میں ہے: عن عمران بن حصین رضی الله عنه قال کانت بی بواسیر فسألت النبی صلی الله علیه وسلم عن الصلاة فقال صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلی جنب یعنی حضرت عمران بن حُصین دَضِی الله تعَالیٰ عَنه سے روایت ہے، فرماتے بیں کہ مجھے بواسیر کی بیاری تھی تو میں نے الله عزّ وَ جَلَّ کے رسول صلی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ سے (اس بیاری تھی تو میں نے الله عزّ وَ جَلَّ کے رسول صلی الله تعَالیٰ عَلیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: مض میں ) نماز کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی الله تعَالیٰ عَلیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: کھڑے ہوکر نماز پڑھو، اگر تہیں اس کی طاقت نہ ہوتو بیٹھ کر اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو بیٹھ کر اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو کروٹ کے بل لیٹ کر بڑھو۔ (1)

كنز الدقائق ميل مين عندر عليه القيام أو حاف زيادة المرض صلى قاعدًا يركع ويسجد وموميًا ان تعذر وجعل سجوده اخفض و لا 10 سموح البحاري، كتاب تقصير الصلاة، باب اذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب،

١ / ٣٨٠، الحديث: ١١١٧.

(1 8

یرفع الی و جهه شیئاً یسجد علیه فان فعل و هو یخفض رأسه صح والا 
لا"یعنی (مریض) پراگر قیام کرنا مُتَعَدَّر بهو یااسے قیام کرنے کی صورت میں مرض 
بڑھ جانے کا خوف بهوتو بیڑھ کررکوع و جود کے ساتھ نمازادا کرے،اورا گر حقیقتاً رکوع و جود بھی معتعد ر بهول تو اشار ہے سے نماز پڑھے اور سجدہ کا اشارہ رکوع کی بنسبت 
بست کرے، اورکوئی چیز بیشانی کے قریب اُٹھا کر اس پر سجدہ کرنے کی اجازت 
نہیں لیکن اگرکوئی چیز اُٹھا کر اس پر سجدہ کر لیتا ہے تو اگر سجدہ میں بنسبت رکوع کے 
زیادہ سر جُھایا تو نماز ہوگئی ور نہیں ہوگی۔ (1)

منيكي شرح ملى كير مين عُمُدَةُ الْمَحَقِقِينَ علّا مَ فَهَا مَمَا بِراتِيم على عليه الرّحُمَة فرمات على الفريضة قاعدًا مع القدرة على القيام لا تحوز) صلوته بخلاف النافلة على ما ياتى ان شاء الله القدرة على القيام لا تحوز) صلوته بخلاف النافلة على ما ياتى ان شاء الله تعالى (وان عجز المريض عن القيام) عجزًا حقيقيًا او حكميًا كما اذا قدر حقيقةً لكن يخاف بسببه زيادة مرض او بطؤ برء او يجد المًا شديدًا (يصلى قاعدًا يركع و يسجد) لحديث عمران بن حصين اخرجه الجماعة الا مسلمًا قال كانت بى بواسير فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلوة فقال صل قائمًا فان لم تستطع فقاعدًا فان لم تستطع فعلى جنب زاد النسائى فان لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسًا الا و سعها اما اذا كان يقدر على القيام لكن يلحقه نوع مشقة من غير الم شديد ولا خوف

<sup>1 .....</sup> كنزالدقائق مع شرحه بحر الرائق، ٢ / ١٩٧٠.

ازدياد مرض او بطؤ برء فلا يجوز له ترك القيام ولو قدر عليه متكمًّا على عصا او خادم قال الحلواني الصحيح انه يلزمه القيام متكتًا ولو قدر على بعض القيام لا كله لزمه ذلك القدر حتى لو كان لا يقدر الاعلى قدر التحريمة لزمه ان يتحرم قائمًا ثم يقعد (فان لم يستطع الركوع والسجود) قاعدًا ايضًا (اومي براسه) لهما ايماء (وجعل السجود احفض من الركوع و لا يرفع الى وجهه شيئًا يسجد عليه) من وسادة او غيرها..... (وان قدر) المريض (على القيام دون الركوع و السحود) اي كان بحيث لو قام لايقدر ان يركع ويسجد (لم يلزمه القيام عندنا) بل يجوز ان يومي قاعدًا وهو افضل خلافًا لزفر والثلاثة.... (و ذكر في الذحيرة) انه (اذا قدر على القيام والركوع دون السجود) يعني يقدر ان يقوم واذا قام يقدر ان يركع ولكن لا يقدر ان يسجد (لم يلزمه القيام وعليه ان يصلي قاعدًا بالايماء) فقوله لم يلزمه القيام يفهم منه انه يجوز له الايماء في كل من القيام و القعود وقوله وعليه ان يصلي قاعدًا يفهم منه ان القعود لازم وانه لا يجوز الايماء قائمًا (و) لكن (اكثرالمشايخ على انه) لايجب عليه الايماء قاعدًا بل (يخير ان شاء صلى قائمًا بالايماء وان شاء صلى قاعدًا بالايماء) لكن الايماء قاعدًا افيضل لقربه من السجود ليعنى فرائض نمازيين سے (دوسرافرض قيام ہے، اگركوئي سخص قیام پرفدرت رکھنے کے باوجود بیٹھ کرفرض نماز ادا کرے گاتو )اس کی وہ نماز ( درست نہیں ہوگی) بخلاف نفل کے،اس کی تفصیل اِنُ شَآءَاللّٰہ آ گے(اس کےمقام پر) فرکورہوگی۔

(اگرمریض قیام کرنے سے عاجز ہو)، چاہے وہ بجرجقیقی ہو یا حکمی مثلاً: فی نَفْسِه قیام برقا درتوہے گر قیام کی وجہ سے مرض بڑھ جانے یا دیر سے صحت باب ہونے کا خوف ہو، یا قیام کی وجہ سے شدید در دمجسوس ہوتا ہوتو ان صورتوں میں (پیٹھ کررکوع وجود کے ساتھ نماز اداکرےگا)،اس کی دلیل حضرت عمران بن خُصَین دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنْهُ کی روایت ہے كه جسے امام مسلم كے علاوہ محدثين كى جماعت نے روايت كيا كه آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات بين كم مجھے بواسير كى بيارى تھى تومين نے حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سِهِ مَمَاز كَمْ تَعَلَّق سوال كياتو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فر مایا: '' کھڑے ہوکرنماز پڑھو، اگراس کی اِستطاعت نہ ہوتو بیٹھ کراوراگراس کی بھی اِستطاعت نہ ہوتو کروٹ کے بل لیٹ کرنماز پڑھو،نسائی شریف کی روایت میں مزیداس بات کا بھی اضافہ ہے کہ اور اگر اس کی بھی اِستطاعت نہ ہوتو چت ليك كرنماز يرْهو،اللَّه تعالى سي جان يراس كي طاقت سے زيادہ بو جهٰبيں ڈالٽا۔'' البتة اگر قیام برقادر بھی ہواور تھوڑی بہت مشقت اسے ہوتی ہے مگر قیام کی وجہ سے اسے در دشدید نہیں ہوگا اور نہ ہی مرض بڑھنے یا دیر سے شفایاب ہونے کا خوف ہے تو (اس معمولی سی تکلیف کی وجہ ہے) قیام ترک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ عصاياخادم يرطيك لكاكر قيام كرسكتا موتوامام حَلُوا في عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرماتِ مِين كَصِّيحٍ قول کےمطابق اس شخص پر ٹیک لگا کر قیام کرنالازم ہے،اورا گر پچھ دیر کھڑ اہوسکتا ہے تواسی قدر قیام لازم ہے تی کہا گرصرف تکبیرتح پمہ کھڑ ہے ہوکر کہہ سکتا ہے تو ا تناہی لازم ہے کہ کھڑے ہوکر تکبیرتجریمہ کہے پھر بیٹھ جائے۔(اورا گرمریض رکوع و

سجود بربھی قادر نہ ہوتو) بیٹھ کر (اشارے سے نماز بڑھے اور سجدہ کا اشارہ رکوع کی بنسب زیادہ پست کرے اور سجدہ کے لئے بیشانی کی طرف) تکہو غیرہ (کوئی چیز نہ اُٹھائے).... اورمریض (اگرکھڑا ہوسکتا ہے مگررکوع و جودنہیں کرسکتا تو ہمارے نزدیک اس پر قیام لازم نہیں)، وہ بیٹھ کراشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے بلکہ یہی اس کے لئے افضل ہے برخلاف امام زُفَر اورائعَةُ ثلَا ثَهُ کے ....( ذخیرہ میں مٰدکور ہے کہ جو شخص قیام ورکوع پر قادر ہو مگر سجدہ پر قدرت ندر کھتا ہوتواس برقیام لازمنہیں ہے،اس پر لازم ہے کہ بیڑھ کراشارے سے نمازادا کرے)،اھ-صاحب فرخیرہ کے فرمان "لم یلزمه القیام" سے سیمجھ میں آتا ہے کہا ہے دونوں صورتوں کی اجازت ہے کہ کھڑے ہوکراشارے سے نماز يره هي پاييه كربېرصورت جائز بي كين آگے ذكركر ده عبارت "عليه ان يصلي قاعدًا" سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس برقعُود لازم ہے، کھڑ ہے ہوکراشارے سے ادا کرنے کی اجازت نہیں ،لیکن (اکثر مشائخ کا ندہب یہ ہے کہ )اس پر پیٹھ کرنماز ادا کرنا واجب نہیں ہے (اسے اختیار ہے کہ کھڑے ہوکراشارے سے نماز ادا کرے یا بیٹھ کر)البتہ بیٹھ کرا داکر ناافضل ہے کہ بیجدہ کی حالت سے زیادہ قریب ہے۔<sup>(1)</sup>

تنور الابصار و و و ملحق به وسنة فجر في الابصار و و و ملحق به وسنة فجر في الاصح (لقادر عليه) وعلى السجود، فلو قدر عليه دون السجود ندب ايماؤه قاعدًا و كذا من يسيل جرحه لو سجد وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه اذا قام او يسلس بوله او يبدو ربع عورته او

از: حلبی کبیر، ص ۲۶۱\_۲۶۲، ملتقطًا.

يضعف عن القراءة اصلًا او عن صوم رمضان و لو اضعفه عن القيام الخروج لحماعة صلى في بيته قائمًا به يفتي خلافًا للاشباه "ليني الهيل فرائض میں سےنماز فرض اوراس سے کمحق (یعنی واجب)اوراصح قول پرستنت فجر میں بھی قیام پر قادر شخص کیلئے قیام فرض ہےاور قادر سے مرادوہ شخص ہے کہ جو قیام اورسجده دونوں برقادر ہوللہٰ ذاا گر کو کی شخص قیام برتو قادر ہے مگر سجدہ پر قادر نہیں تواس کے لئے بیٹھ کراشارے سے نمازا دا کرنامُشخَب ہے یونہی و پیخف کہ بجدہ کرنے کی صورت میں جس کا زخم بہتا ہو(اس کے لئے بھی بیٹھ کراشارے سے نمازادا کرنامتحب ہے)اور بھی بیٹھ کرنمازادا کرناہی مُتَعَینَ ولازم ہوجا تاہے جبیبا کہ و شخص کہ کھڑ ہے ہونے ہے جس کا زخم بہتا ہویا پیشاب کے قطرے آتے ہوں یا کھڑے ہونے کی وجہ سے چوتھائی سَتْر کھل جائے گایا قیام کرنے کی صورت میں قِرَاءَت بالکل بھی نہیں کر سکے گایا رمضان کے روز نے ہیں رکھ پائے گا (توان صورتوں میں بیٹھ کر ہی نمازیرٌ هنالازم ہے ) اوراگر جماعت میں جانے کی وجہ سے قیام کرنے میں ضُعْف پیدا ہوتا ہے (بعنی اگرمسجد میں حُصولِ جماعت کے لئے جائے گاتو قیام نہیں کر سکے گا جبکہ یبال گھر میں پڑھتا ہے تو قیام کے ساتھ نماز اداکر لے گا) تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ گھر میں کھڑ ہے ہوکرنماز ادا کرے گااسی برفتوی دیا گیا ہے،اشباہ میں مذکور قول کے برخلاف\_\_<sup>(1)</sup>

مَنْن كى عبارت "لقادر عليه" كتحت علّامه شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات

**<sup>1</sup>**.....تنوير الابصار مع در مختار و رد المحتار، ۲ / ۱۶۳، ۱۶۶، ۱۹۵، ملتقطًا.

ين "نفلو عجز عنه حقيقةً وهو ظاهر او حكمًا كما لو حصل له به الم شديد او خاف زيادة المرض و كالمسائل الآتية في قوله "و قد يتحتم القعود...الخ" فانه يسقط وقد يسقط مع القدرة عليه فيما لو عجز عن السجود كما اقتصر عليه الشارح تبعًا للبحر و يزداد مسالة احرى وهي الصلاة في السفينة الجارية فانه يصلى فيها قاعدًا مع القدرة على القيام عند الامام"لعنی اگرکوئی شخص حقیقتاً قیام سے عاجز ہواور بیصورت ظاہر ہے یاحکماً عا جز ہوجیسے قیام کی وجہ سے اسے شدید در دہوگا یامرض بڑھ جانے کا خوف ہے اس طرح' 'وُر'' کی عبارت' و قبله یتحتیم" میں جوصورتیں آرہی ہیں تو وہ بھی بجرحکمی میں داخل ہیں ان صورتوں میں بھی قیام ساقط ہوجائے گا، اور تبھی قیام پر قدرت کے باوجود بھی قیام ساقط ہوجا تا ہے جبیبا کہ مجدہ سے عاجز ہونے کی صورت میں قیام ساقط موجاتا ہے،شارح عَلیْهِ الرَّحْمَة نے ''بح'' کی اتباع میں صرف اسی پر اقتصار کیا ہے اوراس پر ایک دوسرا مسلماضا فہ کیا جائے گاوہ چلتی ہوئی گشتی میں نمازادا کرنے کا ہے کہ اگرچہ قیام برقادر ہوا مام عظم عَلَيْهِ الرَّحْمَة كِنزو بِك بيريُّم کرنمازادا کرسکتاہے۔

اور "فلو قدر عليه" كتحت فرمات بين: "اى على القيام وحده او مع الركوع كما فى المنية" لين صرف قيام پرقادر بهويا قيام كساتهركوع برجمي قادر بهو (بهرصورت كم ايك به كه جب بجده سے عاجز به قيام ساقط بهوجائكا) جيسے كذ ممنيه" ميں فركور مهر - (1)

....رد المحتار، ٢ / ١٦٤.

### اسی میں ''صَلوٰ قُالُمَرِیُض' کے باب میں ایک مسلہ کی تحقیق کرتے گ

موے ارشاوفر ماتے ہیں: "ان کان الموضوع مما یصح السجود علیه کحجر مثلاً ولم یزد ارتفاعه علی قدر لبنة اولبنتین فهو سجود حقیقی.....

بل یظهر لی أنه لو کان قادرًا علی وضع شئ علی الأرض مما یصح السجود علیه أنه یلزم ذلك" که اگروه زمین پررکی چیزایی ہے کہ جس پر بجده کرنا درست ہے مثلاً بچر پرکیا اور وہ ایک یا دوا بیٹوں سے زیادہ بلند بھی نہیں تواس پر کیا جانے والا سجدہ حقیقی سجدہ ہے .... بلکہ میرے لئے تو یہ بات ظاہر ہور ہی ہے کہ اگرکوئی شخص زمین پرایی چیز کہ جس پر سجدہ صحیح ہور کھ کر سجدہ کرسکتا ہے تواس پر ایسا کرنالازم ہے۔ (1)

امام المسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ دَحْمَةُ الرَّحْمِنُ الْبِينَ الكَ تَحْقِيقَى فَوْكِ مِينَ فَرْضِيتِ قِيام مِينَ كُوتَا بَي كَرِينَ وَالول كُوتَنبيه كَرِينَ بُوكِ فَر مَاتِ مِينَ فَرْضَ بِرُحْقِ كُل بَهْتِ بُرَبَّالُ (2) فَرَاسَ فِي طاقَتَى مُرضَ يَا كَبَرِسِ (3) مِين بِرك سے بيٹھ كرفرض برُحق بين حالا تكه اولاً ان مِين بهت ايسے بين كه بهت كرين تو پور فرض كھڑے بوكر بين حالا تكه اولاً ان مِين بهت ايسے بين كه بهت كرين تو پور فرض كھڑے بوكر اداكر سكتے بين اوراس اواسے ندان كامرض برُحے نہ كوئى نيامرض لَاجِق بونہ كوئر برُحْن كى حالت ہونہ دورانِ سُر (4) وغيرہ كوئى سخت اَلْمِ شديد بوصرف ايك گُونَهُ (5) مشقت و تكيف ہے جس سے بيخ كوصراحة نمازين كھوتے ہيں بم نے مُشاہدہ كيا ہے وہى لوگ جنہوں نے بحيله صُعْف ومرض فرض بيٹھ كر پرُحقة اورو بى با توں ميں اتنى دير لوگ جنہوں نے بحيله صُعْف ومرض فرض بيٹھ كر پرُحقة اورو بى با توں ميں اتنى دير

**<sup>2</sup>** ..... یعنی ناواقف لوگ <sub>س</sub> ..... ۴ ..... سَرُ هُومنا/ چکرانا \_

کھڑے رہے کہ اُتی دیر میں دس بارہ رَلَعَت ادا کر لیتے ایسی حالت میں ہر گز قُعُود کی اجازت نہیں بلکہ فرض ہے کہ پورے فرض قیام سے ادا کریں۔'' کافی شرح وافی''میں ہے:''ان لحقہ نوع مشقة لم یحز ترك القیام'' اگراَد فی مشقت لَاحِق ہوتو ترک وقیام جائز نہ ہوگا۔ (ت)

قانیاً: مانا که انہیں اپنے تجربۂ سابقہ خواہ کسی طبیب مسلمان حاذِق عادِل مشتورُ اکھال (1) غیرظا ہرُ اُلِسْق (2) کے اخبار (3) خواہ اپنے ظاہر حال کے نظرِ صحیح کے اخبار (3) خواہ اپنے ظاہر حال کے نظرِ صحیح سے جو کم ہمتی و آرام طبی پر بنی نہ ہو بنظر بن غالب معلوم ہے کہ قیام سے کوئی مرضِ جدید یا مرضِ موجود شدید و مدید (4) ہوگا مگریہ بات طولِ قیام میں ہوگی تھوڑی دیر کھڑ ہے ہونے کی یقینا طاقت رکھتے ہیں تو ان پر فرض تھا کہ جتنے قیام کی طاقت تھی اُتنا اوا کرتے یہاں تک کہ اگر صرف اللّٰهُ اَکُبَر کھڑ ہے ہوکر کہہ سکتے تھے تو اتنا ہی قیام میں اواکرتے جب وہ غلبہ ظِن کی حالت پیش آتی تو بیٹھ جاتے یہ ابتدا سے بیٹھ کر پڑھنا بھی ان کی نماز کا مُفید ہوا۔

قالناً: الیه بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ بقد رِنگبیر بھی کھڑ ہے ہونے کی قوت نہیں رکھتا مگر عصا کے سہارے سے یا کسی آدمی خواہ دیواریا تکید لگا کرگل یا بعض قیام پر قادر ہے تو اس پر فرض ہے کہ جتنا قیام اس سہارے یا تکید کے ذریعے سے کر سکے بجالائے ،گل تو گل یا بعض تو بعض ورنہ سے فد مہب میں اس کی نماز نہ ہوگی "فقد مرمن الدر ولو مت کتاً علی عصا او حائط" (ور کے حوالے سے گزرا اگر چرعصایا دیوار کے سہارے سے کھڑا ہو سکے ۔ ت

2 .....جس كافِسق ظاہر نه ہو۔ 📗 🗗 ..... طویل۔

<sup>🛈 .....</sup>جس كائيك يا بد مونالوگول پر ظاهر نه مو ۔ 🔞 ..... بتانا۔

۲۱)

تعبین الحقائق میں ہے: "لو قدر علی القیام متکنًا (قال الحلوانی) الصحیح انه یصلی قائمًا متکئًا و لا یجزیه غیر ذلك و كذلك لو قدر ان یعتمد علی عصا او علی حادم له فانه یقوم ویتکئ "اگرسهارے سے قیام کرسکتا ہو (علوانی نے کہا) توضیح یہی ہے کہ سہارے سے کھڑ ہے ہوکر نماز اداکرے اس کے علاوہ کفایت نہ کریگی اور اسی طرح اگر عصایا خادم کے سہارے سے کھڑ ا ہوسکتا ہے تو قیام کرے اور سہارے سے نماز اداکرے۔ (ت)

سیسب مسائل خوب سمجھ لئے جائیں باقی اس مسئلہ کی تفصیلِ تام (1) و شخصیق ہمارے فقاوی میں ہے جس پر اطلاع نہایت ضرور واہم کہ آجکل ناواقفی سے جاہل بعض مدعیانِ علم بھی ان احکام کا خلاف کر کے ناحق اپنی نمازیں کھوتے اور صراحةً مُرتکب گناہ وتارِکُ الصَّلاۃ ہوتے ہیں۔ (2)

صدرالشر بعيم مفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الدَّحْمَة بها رِشر بعت مين ' فرضيت قيام كيان' مين فرماتے ہيں:

(1) فرض ووتر وعیدین وسنّتِ فجر میں قیام فرض ہے کہ بلاعذر شیخے بیٹھ کریہ نمازیں پڑھے گا، نہ ہوں گی۔

(2) اگراتنا کمزورہے کہ سجد میں جماعت کے لئے جانے کے بعد کھڑ ہے ہو کرنہ پڑھ سکے گااور گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو گھر میں پڑھے، جماعت میسر ہوتو جماعت سے ورنہ تنہا۔

🗨 ..... فتأوى رضويه، ۲/۰۲۱، ۱۲۱\_

0..... مكمل تفصيل ـ

(3) کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑانہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے یا کھڑے ہونے یا سجدہ نے میں قطرہ آتا ہے یا چوتھائی سئر گھلٹا ہے یا قراءت سے مجبور محض ہوجا تا ہے ۔ یو ہیں کھڑا ہوتو سکتا ہے مگراس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے یا در میں اچھا ہوگا یا نا قابل برداشت تکلیف ہوگی ، تو بیٹھ کر بڑھے۔

(4) اگر عصایا خادم یا دیوار پرٹیک لگا کر کھڑا ہوسکتا ہے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہوکر پڑھے۔ اگر پچھ در بھی کھڑا ہوسکتا ہے اگر چدا تناہی کہ کھڑا ہوکر اَللَّهُ اَکْبَر کہدلے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہوکراتنا کہدلے پھر بیٹھ جائے۔

تعبیہ ضروری '' آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذَرا بُخار آبا خار آبا خفیف سی تکلیف ہوئی بیٹھ کر نماز شروع کر دی ، حالا نکہ وہی لوگ اسی حالت میں دس دس پندرہ پندرہ منٹ بلکہ زیادہ کھڑ ہے ہوکر اِدھراُ دھر کی باتیں کرلیا کرتے ہیں ان کوچا ہے کہ ان مسائل سے متنبہ ہوں اور جتنی نمازیں باوجو دِقد رہ قیام بیٹھ کر پڑھی ہوں ان کا اِعادہ فرض ہے۔ یو ہیں اگر ویسے کھڑ انہ ہوسکتا تھا مگر عصاء یاد یوار یا آدمی کے سہارے کھڑ اہونا ممکن تھا تو وہ نمازیں بھی نہ ہوئیں ان کا بھیرنا فرض۔''(1) بہارِ شریعت میں ''مریض کی نماز کے بیان' میں بھی اس حوالے سے ضروری مسائل درج ہیں چند نمٹے مسائل ملاحظہ ہوں:

(5) جو شخص بوجہ بیاری کے کھڑے ہوکر نماز پڑھنے پر قادر نہیں کہ کھڑے ہوکر

<sup>🛈 .....</sup> بهارشر لیت، حصه ۱۳،۱۱۰۵۰ ۱۵۱

' پڑھنے سے ضَرَر<sup>(1)</sup> لاحق ہوگا یا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا چکر آتا یا ' کھڑے ہوکر پڑھنے سے قطرہ آئے گا یا بہت شدید در دنا قابلِ برداشت پیدا ہوجائے گا تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کررکوع و ہجود کے ساتھ نمازیڑھے۔

- (6) اگراپ آپ بیٹے بھی نہیں سکتا مگرلڑ کا یاغلام یا خادم یا کوئی اجنبی شخص وہاں ہے کہ بٹھادے گا تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے اورا گر بیٹھ انہیں رہ سکتا تو تکیہ یادیوار یا کسی شخص پر ٹیک لگا کر پڑھے یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر پڑھے اور بیٹھ کر پڑھنا ممکن ہوتولیٹ کر نمازنہ ہوگی۔
- (7) بیٹھ کر پڑھنے میں کسی خاص طور پر بیٹھنا ضروری نہیں بلکہ مریض پر جس طرح آسانی ہواس طرح بیٹھنے کے آسانی ہوان ورزانو بیٹھنے کے برابر ہوتو دوزانو بہتر ہے ورنہ جوآسان ہواختیار کرے۔
- (8) کھڑا ہوسکتا ہے گررکوع و جو دنہیں کرسکتا یا صرف سجدہ نہیں کرسکتا مثلاً حُلُق وغیرہ میں پھوڑا ہے کہ سجدہ کرنے ہے بہے گا تو بھی بیٹھ کراشارہ ہے پڑھ سکتا ہے بلکہ یہی بہتر ہے اوراس صورت میں یہ بھی کرسکتا ہے کہ کھڑے ہوکر پڑھا اوررکوع کے لیے اشارہ کرے یارکوع پر قا در ہوتو رکوع کرے پھر بیٹھ کر سجدہ کے لیے اشارہ کرے۔ اشارہ کی صورت میں سجدہ کا اشارہ رکوع سے پست ہونا ضروری ہے (سجدے کے لئے زیادہ سرنہ جھکایا تو اشارے ہے جدہ ادائی نہ ہوگا نماز بھی نہ ہوگی) مگر بیضرور نہیں کہ سرکو بالکل زمین سے قریب کردے سجدہ ادائی نہ ہوگا نماز بھی نہ ہوگی چیز بیشانی کے قریب اُٹھا کی قریب اُٹھا کی اُٹھا کہ اُٹھا کی اُٹھا کر اُٹھا کی اُٹھا کی اُٹھا کی اُٹھا کی اُٹھا کی اُٹھا کو اُٹھا کی اُٹھا کو اُٹھا کی اُٹھا کی اُٹھا کی اُٹھا کی اُٹھا کی اُٹھا کی اُٹھا کو اُٹھا کی اُٹھا کو اُٹھا کی ا

ہویا دوسرے نے۔

(10) اگر کوئی اونجی چیز زمین پر رکھی ہوئی ہے اُس پر سجدہ کیا اور رکوع کے لیے صرف اشاره نه ہوا بلکہ پیٹے بھی جھکائی توضیح ہے بشرطیکہ بحدہ کے شرائط یائے جائیں مثلًا اس چیز کاسخت ہونا جس برسجدہ کیا کہ اس قدر پیشانی دب گئی ہوکہ پھر دبانے سے نہ د بے اور اس کی اونچائی بارہ اُنگل سے زیادہ نہ ہو۔ان شرائط کے پائے جانے کے بعد حقیقة رکوع و جودیائے گئے، اشارہ سے پڑھنے والا اسے نہ کہیں گےاور کھڑا ہوکریڑھنے والااس کی اِقتدا کرسکتا ہےاور بیخض جب اس طرح رکوع و ہجود کرسکتا ہے اور قیام پر قادر ہے تو اس پر قیام فرض ہے یا اُثنائے نماز <sup>(1)</sup> میں قیام پر قادر ہوگیا توجو باقی ہےاسے کھڑ ہے ہوکر بڑھنافرض ہے لہذا جو تخص زمین برسجدہ نہیں کرسکتا مگرشرائط مذکورہ کے ساتھ کوئی چیز زمین پررکھ کرسجدہ کرسکتا ہے،اس پر فرض ہے کہاسی طرح سجدہ کرےاشارہ جائز نہیں اورا گروہ چیز جس پرسجدہ کیاالیی نہیں توحقیقةً ہجود نہ پایا گیا بلکہ بحدہ کے لیےاشارہ ہواللہذا کھڑا ہونے والا اس کی اقتدانہیں کرسکتااورا گریڈخص اُ ثنائے نماز میں قیام پر قادر ہواتو سرے سے پڑھے۔ (11) پیشانی میں زخم ہے کہ محدہ کے لیے ماتھانہیں لگاسکتا تو ناک پر محدہ کرے اورابيانەكيا بلكەاشارە كياتونمازنە بوڭى \_(2)

ساتھان پرنمبر ڈال دیئے ہیں، صرف ان گیارہ مسائل کواگر تکرار کے ساتھ سمجھ کر ن ذہن نشین کرلیا جائے تو بیٹھ کر یا اشاروں سے نماز پڑھنے والوں پران کی نمازوں کا حکم صاف ظاہر ہوجائے گا بلکہ جومریض و مجبور نہیں ہیں انہیں بھی ان مسائل کو سکھ لینا چاہئے کہ بھی خود بھی ان کی ضرورت پڑسکتی ہے ورنہ دوسرے مسلمان مریضوں کی حَتَّی الْإِمْکان شرعی رہنمائی کے حوالے سے کام آئیں گے

### کی کرسی کے آگے گلی ہوئی تختی پر سرر کھ کرسجدہ کرنے کا حکم کی

کرسی کے آگے سجد نے کیلئے ٹیبل نمانختی جوگی ہوتی ہے کرسی پر بیٹھنے والے اس پر سر جما کر سجدہ کر لیتے ہیں ان کا میطر یقہ درست نہیں کیونکہ یہ حقیقتا سجدہ نہیں بلکہ سجد ہے کا اشارہ ہے۔ اور اشارہ سر سے کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ کمر جھکانا ضروری نہیں، رکوع کے اشارے میں سرکو جھکائیں اور سجد سے اشارے میں اس سے زیادہ جھکائیں، تو کرسی کے ساتھ گئی تحتی پر سرر کھنا بالکل غیر ضروری ہے اور عام طور پر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں جو مریض کی نماز پڑھنے کے ضروری مسائل سے واقف نہیں ہوتے انہیں نرمی کے ساتھ سمجھا دیا جائے کہ وہ ایسانہ کریں۔ اور حقیقتا سجدہ جن پر کرنا ضروری ہوتا ہے ان کا اس تحتی پر سرر کھنے کو کا فی رسر رکھنے کو کا فی سمجھنا اعلی در ہے کی جہالت ہے ، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، کرسی کی تحتی پر سر رکھنے سے حقیقتا سجدہ او انہیں ہوتا، جب سجدہ او انہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ کرسی کی تحتی بر سر رکھنے سے حقیقتا سجدہ او انہیں ہوتا، جب سجدہ او انہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے دیا وہ نہیں بر بر انہیں ہوتی ہے۔ کرسی کی شخصی بر مرکھنے سے حقیقتا سجدہ او انہیں ہوتا ہیں بر بر کسی ہوتی ہے۔ کرسی کی بندی بارہ اُنگل سے زیادہ نہ زیبن پر یا زمین پر رکھی ہوئی کسی ایسی چیز پر جس کی بلندی بارہ اُنگل سے زیادہ نہ زمین پر یا زمین پر رکھی ہوئی کسی ایسی چیز پر جس کی بلندی بارہ اُنگل سے زیادہ نہ زمین پر یا زمین پر یا زمین پر رکھی ہوئی کسی ایسی چیز پر جس کی بلندی بارہ اُنگل سے زیادہ نہ زمین پر یا خوالے کو بر بیال

﴾ ہو کیا جائے تو حقیقی سجدہ ادا ہوتا ہے،اس پر قادر نہ ہوتو قیام بھی اصلاً ساقط ہوجا تا ہ

۲٦)

ہے،رکوع و جود کے اشارے کرنے ہوتے ہیں جیسا کہ اس حوالے سے کافی تفصیل اور پرکزر چکی۔

لہذا سجدہ کا اشارہ کرنے والوں کا کرسی کی تختی پرسر رکھنا لغوو ہے جاہے مگر چونکہ اشارہ پایا گیااس لئے ان کی نماز ہوجاتی ہے جبکہ حقیقی سجدہ پر قادر حضرات کا ایسا کرنا واضح طور پرنا جائز ہے،ان کی نمازیں اس سے برباد ہوتی ہیں۔

یادرہے کہ جومسلہ صدیث شریف اور فقہی جُرنیّات میں مذکورہے کہ نمازی کا کوئی چیز اُٹھا کر سجدہ کرنا یا دوسرے کا اس کے لئے اُٹھانا مکر وقِ تحریی ہے اس کا کرسی کی تختی سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ خوداس کے ہاتھ میں یا کسی اور کے ہاتھ میں اس کے لئے بلند نہیں ہوتی بلکہ زمین پررکھی کرسی کے ساتھ ہی گئی ہوتی ہے، اگر کوئی کرسی کے نختی پرسرر کھے گا تواس بناء پراسے مکر وقِ تحریمی قرار دینا درست نہیں ہے۔ کرسی کی تختی پرسرر کھے گا تواس بناء پراسے مکر وقِ تحریمی قرار دینا درست نہیں ہے۔ چنا نچہ "ملتھی الابحر" میں ہے: "ولا یہ فعی الحدی و جہہ شیئا کی معذور شخص سجدہ کرنے کیلئے اپنے چہرے کی طرف کسی چیز کو بلند نہیں کرے گا۔ (1)

اس كت علامه عبد الرحمن بن محمد كليبولى عَليْه الرَّحْمَة ايك روايت فقل كرتے مين: "أن النبى صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا فراه يصلى على و سادة فأخذها فرمى بها، وأخذ عودًا ليصلى عليه فأخذه فرمى به، وقال صل على الأرض إن استطعت و إلا فأوم و اجعل سجودك أخفض من ركوعك. "لين نبى كريم صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ يَعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَ

{ ۲ ∨

لَتَ كَتَ آ بِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ اسِهِ وَ يَكُهَا كَهُ وَهُمَا مِنْ تَكَيْدُ كَالَّى مَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اسى ميں بحواله تُهُنتانی مذکورہے که " لو سبحد عسلی شئ مرفوع موضوع علی الأرض لم یکره." لیمن اگرکسی الیی بلندچیز پرسجده کیا جوز مین پررکھی ہوئی ہے تو مکروہ نہیں۔(2)

علامه ابن بجيم مصرى حَقى دَخمة اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ بَحُوالراكِق مِين نَقَلَ فرمات بين: "روى ان عبد الله بن مسعود دخل على اخيه يعوده فوجده يصلى ويرفع اليه عود فيسجد عليه فنزع ذلك من يد من كان في يده وقال هذا شئ عرض لكم الشيطان اوم بسجودك وروى ان ابن عمر رأى ذلك من مريض فقال اتتخذون مع الله الهة و استدل للكراهة في ذلك من مريض فقال اتتخذون مع الله الهة و استدل للكراهة في المحيط بنهيه عليه السلام عنه وهو يدل على كراهة التحريم. "يعنى حضرت عبد الله بن مسعود رَضِي الله تعالى عَنهُ ك بارے ميں مروى ہے كم آپ اپني بحائى عبد الله بن مسعود رَضِي الله تعالى عَنهُ في الله عنه وهو يدل على عيادت كرية الله تعالى عَنهُ في الله عنه وهو يدل على عروى ہے كم آپ اپنے بحائى عبد الله بن مسعود رَضِي الله تعالى عَنهُ في الله عنه وقع و يكون تي الله تعالى عَنهُ في الله عنه و يكون الله تعالى عَنهُ في الله عنه و يكون الله تعالى عَنهُ في الله عنه و يكون الله تعالى عَنهُ في الله عنه وقع و يكون الله تعالى عَنهُ في الله عنه و يكون الله تعالى عَنهُ في الله الله تعالى عَنهُ في الله عنه و يكون الله تعالى عَنهُ في الله عنه و يكون الله تعالى عَنه و الله تعالى عَنهُ في الله عنه و يكون الله تعالى عَنهُ في الله عنه و يكون الله تعالى عَنه و يكون الله تعالى عَنه و يكون الله تعالى عَنهُ في الله تعالى عَنهُ في الله تعالى عَنهُ في الله على على الله تعالى عَنه و يكون الله تعالى عَنه و يكون الله تعالى على اله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الل

<sup>1 .....</sup>مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر، ١ / ٢٢٨.

<sup>2 .....</sup>مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر، ١ /٢٢٨.

( ۲۸

کے ہاتھ سے لکڑی پکڑلی اور فرمایا یہ چیز تمہیں شیطان نے پیش کی ہے بستم اشارے سے ہی سجدہ کرو۔اسی طرح حضرت این عمر دَضِی اللّهُ تَعَالیٰ عَنهُ نے کسی کواس طرح کرتے ہوئے و یکھا تو فرمایا: کیاتم اللّه عَزَّوَ جَلَّ کے ساتھ کسی کو خدا تھہراتے ہو۔ اور محیط میں اس کراہت پر نبی کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَمْعَ فرمانے سے اور محیط میں اس کراہت پر نبی کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کم مَعْ فرمانے سے استدلال کیا گیا ہے اور آپ کا وہ فرمان کراہت تح کمی پردلالت کرتا ہے۔ (1) علامہ فَہُمّا مَم علا وُالِدٌ بن حُصْلَفی عَلیْهِ الرَّحْمَة بھی وُرِ مِخْار میں فرماتے ہیں: علامہ فَہُمّا مَم علا وُالِدٌ بن حُصْلَفی عَلیْهِ الرَّحْمَة بھی وُرِ مِخْار میں فرماتے ہیں:

"(ولا يرفع الى وجهه شيئًا يسجد عليه) فإنه يكره تحريمًا (فإن فعل) بالبناء للمجهول ذكره العينى (وهو يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه صح) على أنه إيماء لا سجود إلا أن يجد قوة الأرض " يعنى ابنى بيتانى كى طرف سجده كرنے كے لئے مريض كوئى چيز نہيں اُٹھائے گا كيونكه ايبا كرنا مكروة تحريمى ہے، پھرا گرسجده كے لئے كوئى چيز اُٹھائى گئى (مجهول كاصيغه ہے جيسا كه علامه يمنى دَخهَة الله تَعَالى عَلَيْهِ نے اسے ذكر فرمايا ہے) تو اگر ركوع كى بنسبت سجده كے لئے زياده ئيست مواتھا تو نماز درست موئى مگريه اشاره بى قرار پائے گا (حقیق سجدہ نہيں) اِللَّ يه كه اس چيز سے زمين كى طرح سختى محسوس مو (كه اب يرفيق سجده ہے)۔ (2)

"وُر" كى عبارت "يكره تحريمًا" كتحت رَوُّ المحتاريس ب: "قال في البحر واستدل للكراهة في المحيط بنهيه عليه الصلوة والسلام عنه وهو يدل على كراهة التحريم اهو تبعه في النهر اقول: هذا محمول على ما

<sup>1 .....</sup> بحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٢ / ٢٠٠٠.

<sup>2 .....</sup>در مختار مع رد المحتار، ۲ / ٦٨٥، ٦٨٦.

اذا كان يحمل الى وجهه شيئًا يسجد عليه بخلاف ما اذا كان موضوعًا على الارض يدل عليه ما في الذحيرة حيث نقل عن الاصل الكراهة في الاول، ثم قال: فان كانت الوسادة موضوعة على الارض وكان يسجد عليها جازت صلاته قد صح ان ام سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها لعلة كانت بها ولم يمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اهـ فان مفاد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة في الموضوع على الارض المرتفع ثم رأيت القهستاني صرح بذلك" لعِنى بحرمين فرمايا كه محيط ميں اس كراہت ير نبي مكرم عَلَيْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام كي نهي كي بناء یر اِستِدلال کیا گیا ہے اور وہ نہی کراہتِ تحریمی پر دلالت کرتی ہے...اھ۔اور نہر الفائق میں بھی اسی کی پیروی کی ہے۔علّامہ شامی عَلَیْه الرَّحْمَة فرماتے ہیں که 'میں کہتا ہوں'' کہ کراہت اس صورت برمحمول ہے کہ جب سجدہ کے لئے کوئی چیز بیشانی کی طرف اُٹھائی جائے ، برخلاف اس صورت کے کہ جب وہ چیز زمین پر رکھی ہو(اس صورت میں بیکراہت نہیں ہے) ذخیرہ کی عبارت بھی اسی بات پر دلالت كرتى بے چنانجوانبول نے پہلی صورت كمتعلق "اصل" سے كراہت كا قول اسی پہلی صورت کے بار بے میں نقل کیااور پھرفر مایا:'' توا گرتکہ زمین پررکھا ہوا ہو اورمریض اس پرسجدہ کرے تو نماز درست ہوجائے گی کھیجے حدیث میں ہے کہ اُم سَلَمَه وَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰعَنُهَا بِيَارِي كَي وجه يه سامنوز مين يرركه موت تكبه برسجده فر ماتى تھيں اور نبي اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ انهيں اس مع نهيں

فرمایا...اھ۔(نیقل کرنے کے بعد علامہ شامی فَدِسَ سِوُهُ السَّامِی فرماتے ہیں:) تو صاحب فرمایا...اھ۔(نیقل کرنے کے بعد علامہ شامی فَدِسَ سِوُهُ السَّامِی فرماتے ہیں:) تو صاحب فرخیرہ کا اس صورت کو صورت اول کے مقابل ذکر کرنا پھر حدیث اُمِّ سَلَمَہ سے اِستِدلال کرنے کا مَفاد یہ ہے کہ زمین پررکھی ہوئی کسی بلند چیز پر سجدہ کرنا مکروہ نہیں ہے، پھراسی بات کی تصریح میں نے قُہُ شَانی میں بھی ملاحظہ کی (جو جُمِع الانہر کے والے سے میں نے اور ذکری ہے۔فسیل رضا)۔

اور "ور" كامبارت "الا ان يجد قوة الارض " كتاعلامه شام عليه الرخمة في مايا: "هذا الاستثناء مبنى على أن قوله: ولا يرفع إلخ شامل لما إذا كان موضوعًا على الأرض وهو خلاف المتبادر بل المتبادر كون المرفوع محمولًا بيده أو يد غيره، وعليه فالاستثناء منقطع لاختصاص ذلك بالموضوع على الأرض ولذا قال الزيلعى: كان ينبغى أن يقال إن كان ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجودًا و إلا فإيماء اهوجزم به في شرح المنية. واعترضه في النهر بقوله وعندى فيه نظر لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء و معلوم أنه لا يصح السجود بدون الركوع ولو كان الموضوع مما يصح السجود عليه. اهد."

یعنی بیراستناءاس صورت پربنی ہے کہ مَثن کی عبارت "ولا برفع" زمین پررکھی ہوئی چیز پر سجدہ کرنے کی صورت کو بھی شامل ہو جبکہ بیخلاف متبادر ہے، بلکہ متبادر صورت بیہ ہے کہ وہ بلند چیز کہ جس پر سجدہ کیا ہے خود نمازی کے یاکسی اور شخص کے ہاتھ میں بلند ہواوراس تقدیر پرزمین پررکھی ہوئی چیز کے ساتھ اس کے شخص کے ہاتھ میں بلند ہواوراس تقدیر پرزمین پررکھی ہوئی چیز کے ساتھ اس کے

خاص ہونے کی وجہ سے یہ اِستناء مُنْقَطع ہے، اس لئے امام زَیکعی عَلیْهِ الرَّحْمَة نے فرمایا: مناسب ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر اس رکھی ہوئی چیز برسجدہ کرنا درست ہے تو وہ سجدہ ہے ورنہ اشارہ ...اھ۔ اسی پرشرح منیہ میں جزم فرمایا، اور نہر میں علامہ زیلعی دَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ کی اس عبارت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ میر بے نزدیک اس عبارت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ میر نزدیک اس میں نظر ہے کیونکہ رکوع کے لئے پست ہونا اشارہ ہی ہے اور یہ بات بخصی خفی نہیں کہ رکوع کے بغیر سجدہ درست نہیں اگر چہوہ ایسی چیز پر کیا جائے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو ...اھ۔

(یعنی جبر کوع کرناحقیقاً نہ پایا گیااس کا اشارہ ہی مُتحقّق ہے تو سجدہ کے بارے میں یقضیل کرنا کہ "موضوع علی الارض" اگرالی چیز ہے کہ اس پر سجدہ ہوسکتا ہے تو سجدہ درست نہیں کہ حقیقاً رکوع کے بغیر حقیقاً سجدہ نہیں پایا جاتا اگر چیدوہ چیز الی ہو کہ اس پر سحدہ کرنا درست ہو فضیل رضا)

مزيد علامه شامی قدّس سِرُهُ السَّامِی این تحقیق ورج فرماتے ہیں که "اقول السحق التفصيل و هو انه ان کان رکوعه بمجرد ايماء الرأس من غير انحناء و ميل الظهر فهذا ايماء لا رکوع فلا يعتبر السحود بعد الايماء مطلقًا و ان کان مع الانحناء کان رکوعًا معتبرًا حتى انه يصح من المتطوع القادر على القيام فحينئذ ينظر ان کان الموضوع مما يصح السحود عليه كحجر مثلًا ولم يزد ارتفاعه على قدر لبنة اولبنتين فهو سحود حقيقي فيكون راكعًا ساجدًا لا مومئًا حتى انه يصح اقتداء

القائم به واذا قدر في صلاته على القيام يتمها قائمًا وان لم يكن الموضوع كذلك يكون مومئًا فلا يصح اقتداء القائم به واذا قدر فيها على القيام استانفها بل يظهر لي أنه لو كان قادرًا على وضع شئ على الأرض مما يصح السجود عليه أنه يلزم ذلك لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقة ولا يصح الإيماء بهما مع القدرة عليهما بل شرطه تعذرهما كما هو موضوع المسئلة. "(علامة شامى عَلَيْدِ الرَّحْمَة فرمات بين:) د مين كهتا بهون: "اس مسکہ میں حق بات بیہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے اور وہ بیہ ہے کہ اگر رکوع میں محض سرے اشارہ کیااس کے ساتھ پُشت کو جُھائے بغیرتو بیاشارہ ہے حقیقاً رکوع نہیں تورکوع کےاشارہ کے بعد مُطلقاً حقیقی محدہ مُعْتَبُر نہیں اورا گررکوع میں یُشت کو جُھایا ا بھی تو بیر کوع حقیقتاً معتبر ہے تی کہ قیام پر قادر شخص کیلئے نقل نماز میں اس کی مطلقاً اجازت ہے۔تواس وقت دیکھا جائے گا کہا گروہ زمین بررکھی چیز الیں ہے کہ جس برسجده كرنا درست ہے مثلاً بقر بركيا اوروه ايك يا دواينثوں سے زيادہ بلند بھی نہیں تو اس پر کیا جانے والاسجدہ حقیقی سجدہ ہے اور نمازی اشارہ کرنے والانہیں رکوع وسجدہ کرنے والاقراریائے گاحتی کہ کھڑے ہوکرنمازیڑھنے والے کے لئے ۔ ایسے کی اقتداء کرناضیح ہے، اور جب وہ دورانِ نماز قیام پر قادر ہوجائے تو بقیہ نماز کھڑے ہوکر مکمل کرے گا (نئے سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں)،اورا گروہ زمین يرركهي هوئي چيزايسي ہے كہ جس برحقيقتاً سجدہ درست نہيں ہوسكتا تواب بياشارہ سے نماز پڑھنے والا ہوگالہٰ ذااب قائم اس کی اقتد انہیں کرسکتا اور اگریہ دورانِ نماز

قیام پرقادر ہوجائے تو نماز دوبارہ نئے سرے سے پڑھے گا، بلکہ میرے لئے تو یہ بات ظاہر ہورہی ہے کہ اگر کوئی شخص زمین پرالیں چیز کہ جس پر سجدہ صحیح ہور کھ کر سجدہ کرسکتا ہے تو اس پرالیا کرنالازم ہے کہ بیٹخص حقیقتاً رکوع و بجود پرقادر ہے اور ان پرقادر ہوتے ہوئے اشارہ کرنا درست نہیں ہوتا کہ اشارہ کی اجازت رکوع و بجود دونوں کے تعذیر کے وقت ہے جسیا کہ مسئلہ کا موضوع ہی ہیہ ہے۔ (1)

حاصل بيركمعلامه شامى قُدِسَ سِرُ وَالسَّامِي كَى اسْتَحْقِيقَ أَنِيقَ سے جوتول فیصل کا درجه رکھتی ہے واضح طور برثابت ہوتا ہے کہ حدیث شریف کی' نظمیٰ 'اس پر محمول ہے کہ جب کوئی چیز نمازی کے پاکسی دوسرے کے ہاتھ میں بلند ہواوراس يرنمازى سرر كھے نه كهزمين يرركھي ہوئى چيزير۔ يونہي ' دُر'' كى وَہُم ميں ڈالنے والى عبارت "الا ان يجد قوة الارض" سے بيدا مونے والے اس مفہوم كوكه "فلا يرفع" كهناز مين برركهي موئى بلند چيزكوبهي شامل ہے،خلاف مُتبا دِرقراردينا اورمفہوم متبادر کی صراحت کرنا کہ مُصَلّی کے اپنے ہاتھ میں یا دوسرے کے ہاتھ میں کوئی چیز مرفوع ہونا ہی "یے فع" کامحمُل ہے،اس سے بخو بی ظاہر ہوجا تا ہے کہ ز مین بررکھی ہوئی کسی چیز برسررکھنااس' دنئہی'' کی بناء پر مکر و وتحریمی و گناہ نہیں ہے، اگر بارہ اُنگل تک اونچی چیز ہوتو اس برسجدہ کرناسجدہ حقیقی ہی کہلا تاہے جب تک اس پرقدرت ہواشارہ کرنا کفایت نہیں کرتا نماز نہیں ہوتی اوراس ہےاونچی چیز جبیا کہ کرسی کے ساتھ لگے ہوئے تختہ ہوتے ہیں اس پرسر رکھنا اشارہ کرنے ہی کے زُمرے میں آتا ہے اگر چہ اشارہ کرنے والے کواس طرح کرنانہیں جاہئے مگر **1**...... د المحتار ، ۲ / ۲۸۰، ۲۸۲ .

ہے۔ ' اس کااییا کرنا مکرو وتحریمی ہرگزنہیں ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمِ وَ رَسُولُكُ اَعْلَمِ عَرَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كتب

ابو الحسن فضيل رضا القادري العطاري عفا عندالباري العماري 2015ء

### <u>ماخذ و مراجع ٔ ٔ </u>

| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٤١٩هـ       | [امام ابوعبد اللَّه محمد بن اساعيل بخاري بمتو في ٢٥٦ هـ  | صحيح البخاري  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| دار المعرفه، بيروت؟ ١٤١هـ             | امام ابوعیسی محمد بن عیسلی تر مذی ،متو فی ۹ ۲۷ھ          | سنن الترمذي   |
| وار احياء التراث العربي،بيروت ١٤٢١ هـ | [ امام ابودا ورسلیمان بن اشعث سجستانی متوفی ۲۷۵ ه        | سنن ایی داو د |
| كوئنة كوئنة                           | علامها براہیم بن محمطبی ،متو فی ۹۵۲ ھ                    | ملتقى الابحر  |
| كوئنة.                                | علامة عبدالرحمٰن بن مجمر بن سليمان كليبو لي متو في 24•اھ | مجمع الانهر   |
| کوئشه۱۳۲۰ه                            | علامه زين الدين بن مجيم متو في • ٩٧ ه                    | بحرالرائق     |
| سهيل اكيدى لا مور                     | علامه څمرا براهيم بن حلبي ،متو في ۹۵۲ ه                  | حلبي كبير     |
| کوئٹھ                                 | علامة شمالدين محدين عبدالله تمرتاش بمتوفى ١٠٠٨ه          | تنوير الابصار |
| [ کوئٹھ                               | علامه علاءالدين محمد بن على حصكفى متو فى ٨٨٠ اھ          | درمختار       |
| [ کوئٹہ                               | 🏿 علامه سید محمدا مین این عابدین شامی متوفی ۲۵۲اه        | رد المحتار    |
| رضافاؤنڈیشن لاہور،۸امهاھ              | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان ،متو فی ۱۳۴۰ھ                | فتاوى رضوبي   |
| مكتبة المدينه بابالمدينة،١٣٣٥ه        | مفتی محمد امبر علی اعظمی متونی ۱۳۶۷ اده                  | بهارشر بعت    |

### فهرست

|    | کری کے آ گے گئی ہوئی تختی پر سرر دکھ کر تجدہ کرنے |    | کرسی پر بیٹھنے والا پورا قیام یا پچھ قیام صف سے |
|----|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| 25 | كأفكم                                             | 7  | آ گےنکل کر کر بے تو اس کا تھلم                  |
| 34 | ماخذ ومراجع                                       | 9  | مىجدىين دوران جماعت كرسيان كهان ركفني حيابئين   |
|    |                                                   | 12 | متعلقه جزئيات                                   |

## نيك تمثازي سيننه تحيلت

ہر خعرات ابعد قمانے مغرب آپ کے پہاں ہونے والے وعوت اسلامی کے ہفتہ وارسگنوں بھرے ابتہا علی سے ہفتہ وارسگنوں بھرے ابتہا علی میں بیشت البتی کیلئے آٹھی اٹھی فیٹروں کے ساتھ میں مارس کے اللے ممکد نی قافے میں عاشقان رسول کے ساتھ ہر ماہ تین دن سفر اور ﷺ روز انہ ' فکر مدینے'' کے فیٹر شیع مکد نی اِنْعامات کا رسالہ پُر کرکے ہر مَدَنی ماہ کی بہلی تاریخ میں اپنے بہاں کے ذِئے دارکو جُنع کروانے کا معمول بنا لیجنے۔

مبرا مَدَ نسى مقصد: "مجھا پنی اورساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ "اِنْ شَآءَالله ملائل ا پنی اِصلاح کے لیے "مَدَ فی اِثْعامات" "رعمل اورساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے "مَدَ فی قافِلوں" میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَآءَالله ملائلا















فيضانِ مدينه، محلّه سوداً كران ، پرانی سبزی منڈی ، باب المدینه (كراچ) UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net